### سيدهفاطمهكىمىنفردكنيت

فاطهة أصغر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم واحبهن اليه ، فبدأت بها لعب رسول الله صلى الله عليه وسلم اياها •

دكر سن فاطمة رضي الله عنها ووفاتها
 ومن أخبارها ومناقبها وكثيتها

محمد بن على المدين كہتے ہيں كہ ""
"سيدة كائنات سيده فاطمه "بنت السيدة كائنات سيده فاطمه "بنت محمد صلى الله على كنيت ألم أبيهما تقى"

عبدالله ، وكان يقال له الطبب ويقال له الطاهر ، ولد بعد النبوة ومات صغيرا ، ثم أم كلتوم ثم فاطمــة ثم رتيـة . هكذا الأول فالأول . سات القاسم بعكة ، ثم مات عبدالله •

فاطعة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تكنى أم أبيها . يقال كانت أصغر ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكنى أم أبيها . يقال كانت أصغر ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة . ويقال بن كانت توم عبدالله بن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

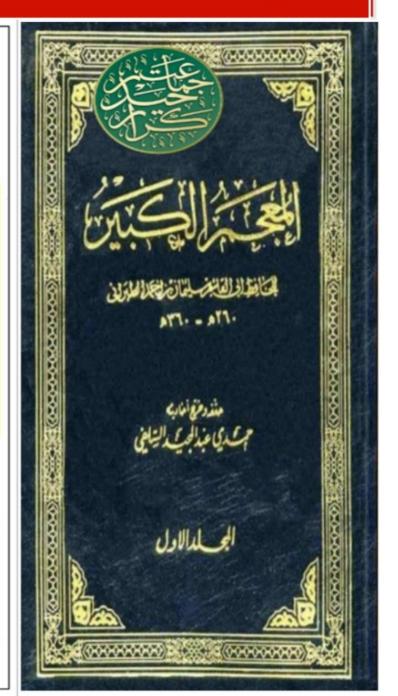

## سيدهفاطمهخوشبوئے محمد

١٠٢ \_\_\_\_\_\_ كتاب النكاح / باب ما أبيح له من أن يدعو المصلى فيجيبه . . .

عن أبيه علي بن الحسين، قال: لما تزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم أتى مجلساً في مسجد رسول الله على بين القبر والمنبر للمهاجرين لم يكن يجلس فيه غيرهم فدعوا له بالبركة، فقال: أما والله ما دعائي إلى تزويجها إلا أني سمعت رسول الله على يقول: «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي». لفظ حديث ابن إسحاق، وهو مرسل حسن،

وقد روي من أوجه أخر موصولاً ومرسلاً.

1979. وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنباً دعلج بن أحمد، ثنا موسى بن هارون، ثنا سفيان بن وكيع بن الجراح، أنبا روح بن عبادة، ثنا ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة، أخبرني حسن بن حسن، عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب إلى علي رضي الله عنه أم كلثوم، فقال له علي رضي الله عنه أنها تصغر عن ذلك، فقال عمر: سمعت رسول الله يهي يقول: «كل سبب ونسب منقطع يوم القياسة إلا سببي ونسبي، فأحببت أن يكون لي من رسول الله يهي سبب ونسب، فقال علي رضي الله عنه لحسن وحسين: زوجا عمكما، فقال: هي امرأة من النساء تختار لنفسها، فقام علي رضي الله عنه مغضباً فأمسك المحسن بن مع منه منه الله عنه معضباً فأمسك

19740 ـ حدثنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن جعفر، القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثتنا أم بكر بنت المسور بن مخرمة، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه، عن رسول الله عليه أنه قال: «فاطمة مضغة(١) مني يقبضني ما قبضها ويبسطني ما بسطها، وأن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي(١) وسببي وصهري».

۱۳۳۹۱ \_ وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبا أبو سهل بن زياد، ثنا إسماعيل بن إسحاق، نا إسحاق بن محمد الفروي، ثنا عبد الله بن جعفر الزهري، عن أم بكر بنت المسور بن مخرمة، عن المسور بن مخرمة رضى الله عنه، قال: قال



حضرت مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلّی علیم اندے اللہ صلّی علیم اللہ عنہا ) میری خوشبو ہے۔ ارشاد فرمایا: سیدہ فاطمہ ( رضی اللہ عنہا ) میری خوشبو ہے۔

### سيدة كائنات كح ناراضكى،اللدكى ناراضكى

المراح حدثنا أبو مسلم الكشي ثنا عبدالحميد بن بحرف ثنا خالد بن عبدالله عن بيان عن الشعبي عن أبي جحيفة عربيان عن الشعبي عن أبي جحيفة عن النبي عن النبي عن النبي عن الذا كان يَوْمَ الْقِيامَةِ قيلَ يا أَهْلِ عَنْ أَبُّ فَاطِمَةً بِنْتُ مُحَمَّدٍ عَنَى قَدَّمُرُ وَعَلَيْها ريطت وان رضي الله عنهاه.

١٨١ حدثنا حفص بن عمر الرقي ثنا أبوحذيفة ثنا سفيان عن جابر عن أبي الطفيل عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي على قال: «لَعَنَ الله سُهَيْلًا» ثلاث مرار «فَإِنَّهُ كَانَ يُعشرُ النَّاسَ في الأرْضِ فَمَسَخَهُ الله شِهاباً».

الم القزاز حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي حدثنا عبدالله بن محمد بن سالم القزاز حدثنا حسين بن زيد بن علي عن علي بن عمر بن علي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنها: عن علي رضي الله عنها الله عنها في رضي الله عنها في الله يَغْضِبُ لِغَضَبِكِ وَيَرْضى لِرضاكِ».

(0.000000000) = (0.00000000) المنافق الدالقان المان المالك الماركة .FTA - .FTA مننده مغاماب م ت ري عبدالحري اليتايي الجحسلدالاول

## سيرة كاكنات كحرضاء مصطفى الدوسة كحرضا

### فضائل الصحابة

909

(١٣٤٧) حدثنا عبدالله بن أحمد، نا محمد بن عباد المكي، نا أبو سعيد، نا عبدالله بن جعفر، عن أم بكر وجعفر، عن عبدالله بن أبي رافع، عن المسور، قال: «كتب حسن بن حسن إلى المسور يخطب ابنة له، قال له: توافيني في العتمة، فلقيه فحمد الله المسور وقال: ما من سبب ولا نسب ولا صهر أحب إلي من نسبكم وصهركم ولكن رسول الله على قال: فاطمة شجنة (۱) مني يبسطني ما بسطها ويقبضني ما قبضها، وإنه ينقطع يوم القيامة الأسباب إلا نسبي وسببي، وتحتك ابنتها، ولو زوجئك أغضبها ذلك فذهب عاذراً له».



= الجرح (١: ١: ٣١٦)، المجروحين (٣: ٢٢)، الميزان (١: ١٦٧)، التهذيب (١٠: ٢٧١).

ومحمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي أبو جعفر الكوفي السراج ثقة، مات (٢٦٠)، الجرح (٣: ٢: ١٩٠)، التهذيب (٩: ٥٨)، وسليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي تابع ثقة، مات (١٠٥).

الجرح (٢: ١: ١٠٢)، التهذيب (٤: ١٧٤).

الاجتدائية المسترق المرية تشتبل العنوالاول

حضرت مسور بن مخرمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ متایا فیکھیے کے ارشاد فرمایا:
جس چیز سے فاطمہ کو خوشی ہوتی ہے اس سے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے۔اور
جس چیز سے اسے تکلیف جہنچتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔

### سيده فاطمه كح نارا ضكى مصطفى الله واتبيّ كح نارا ضكى

صحيح البخاري \_ كتاب فضائل الصحابة

111

مَلاةً، لَقَدْ مِنْجِينًا النِّي ﷺ فَمَا رَايَّنَاهُ يُعْمَلُيهَا، وَلَقَدْ تَهْنِ عَنْهُمَا، يَعْنِي: الرَّكْعَنْيْنِ يَعْدَ الْعَصْرِ. [واجع: ٥٨٧].

٢٩- باب مَنَاقِب فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلام وَقَالَ النِّينُ عِنْهُ: وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةً يَسَاءِ أَهْلَ الْجَنَّةِ،

٣٧٦٧- خَدْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ: خَدْثُنَا ابْنُ غَيْبُنَّهُ، عَنْ عَمْرو ابْن ويتار، عَن ابْن ابِي مُلْيَكَةً، عَن الْعِسُورِ بْن مَخْرَعَةً رضيّ الله عَنْهَمًا: أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَفَاطِمَةُ بِصَعْةً يلى، نَدَرُ افْعَتَهَا افْعَتَنِيهِ، [اخرجه مسلم: ٢٤٤٩،

٣٠- باب فضل عائشة رضي الله عنها

٣٧٦٨- خَدِّنَا يَحْيَى بْنُ يُكُبِرُ: خَدِّنَا اللَّيْثُ، خَنْ يُولُسُ، عَن البن شهابِ: قَالَ أَبُو سَلَّمَةً: إِنَّ هَائِشَةً رَضِي الله عَنْهَا قالتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عِنْ: ابْوُما يَا عَالِش، هَذَا حِنْرِيلُ يُقْرِكُكِ السَّلامَ. فَقُلْتُ: وَهَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّه وَبُوكَائِنُهُ، ثُرَى مَا لا أَرَى ثُرِيدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. [راجع:

٣٧٦٩- حَدَّثُنَا أَدُمُ حَدِّثُنا: شَيْنَةً قَالَ: وحَدِّثُنَا غَمْرُو:

فَلَمَّا ذَمَّا قُلْتُ: ارْجُو أَنْ يَكُونَ اسْتُجَابُ اللَّهِ، قَالَ: مِنْ آيْنَ النَّا قُلْتُ: مِنْ اهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَ: افْلَمْ يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهُرَةِ؟، اوْلُمْ يَكُنْ فِيكُم الَّذِي أَجِرَ مِنَ الشَّيْطَانِ؟ أَوْلَمْ يَكُنَّ فِيكُمْ صَاحِبُ السُّرُّ الَّذِي لا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ، كُيْفَ قُرًّا ابْنُ أَمَّ عَبْدٍ: {وَاللَّيْلِ إِذَا } [راجع: ٣٦٢٣]. يَلْشَي}. فَقَرَّأْتُ: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَلْشَي. وَالنَّهَارِ إِذَا تُجَلِّي. وَالذُّكُرِ وَالأُنْكَى} . قَالَ: الْفُرَّايُبِهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَاتُهُ إِلَى فِيَّ، فَمَا زَالَ هَوُلاءِ حَشَّى كَادُوا يَرُدُونني. [اخرجه مسلم: ٨٢٤

٣٧٦٢ حَدُثُنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ: حَدِّثَنَا شَعْيَةً، عَنْ إِيهَادِةً } لِي إِسْخَاقَ، عَنْ عبد الرحن بْن يَزيدُ قَالَ: سَالُّنَا حُدَّيْفَةُ عَنْ رَجُل قَريبِ السُّمْتِ وَالْهَذِي مِنْ اللَّينَ عَلَى خَلَّى تُأْخَذَ عَنْهُ، فَقَالَ: مَا أَخُرِفُ أَخَداً أَقْرَبُ سُنْنَا وَقَدْباً وَدَلاً بِالنِّينُ ﷺ مِن ابن أمْ عَبْدٍ. [انظر: ١٠٩٧].

٣٧٦٢ حَدَّتِي مُحَدَّدُ بْنُ الْعَلاوِ: حَدَّثًا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُف بْن أَيِي إِسْخَاقَ قَالَ: خَذَكِنِي أَيِي، عَنْ أَيِي إِسْخَاقَ قَالَ: خَدَّتُنِي الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدُ قَالَ: سَعِفْتُ أَبًّا مُوسَى ٣٢١٧. أخرجه مسلم: ٢٤٤٧]. الأشغريُ رُضِيَ اللَّهُ عَنهُ يُقُولُ: فَعِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنْ





رائدين مسري إن أبي علقه

حضرت مسور بن مخرمہ سے روایت ہے كه رسول الله صَمَّا عَيْنَةٍ م نِي ارشاد فرمايا: فاطمه میری جان کا حصہ ہیں جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔

رائدس صبري إن أي علقه

جامع الترمذي \_ كتاب المناقب

حضرت زید بری ارتقم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ میں فاطمہ سے ارشاد فرمایا: "جس سے آ یہ لڑو کے اس سے میں لڑون گا"

دينار عن ابن ابي مليخة عن المسور بن محرمة نحو حديث

٣٨٧٠ [ضعيف، ضعفه الترمذي والألباني] حَدَثنا سُلِّيمَانُ بِنُ عبدالجِبُارِ البَعْدَادِي، حدثنا عَلِي بِنُ قَادِم، حدثنا أسباط بن تصر الهمداني، عن السدي، عن صبيح مَوْلَى أَمْ سَلْمَةً عن زُيْدِ بن أَرْقُمْ، أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قالُ لِعَلِي وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ: وَأَنَّا حَرَّبٌ لِمَنْ حَارَتُهُم، وسلم إمن مالمهم.

قال أبو عيسى: هَذَا حَدِيثُ غريبٌ إنما تَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْوِ. وَصَيْحٌ مُوْلَى أَمْ سَلْمَةً لِسَ بمعروفه.

٢٨٧١- اصحيح ا خدثنا محموذ بن غيلان، حدثنا ابو أَخْمَدُ الزَّيْرِيُّ، حدثنا سُفْيَانٌ عن زَّيْدِ عن شَهْرِ ابن خَوْشَبُو عَنْ أُمَّ سَلْمَةً ﴿أَنَّ النَّبِي ﷺ جَلَّلُ عَلَى الْحَسَنُ

دَلِك؟ قالت إني إذن لِبقررةٍ، اخبرنِي انه ميت مِن وجمعِه هَذَا فَبَكُيْتُ ثُمَّ أَخْبَرْنِي أَنِّي أَسْرَعُ أَهْلِهِ لَحُومًا بِهِ فَدَلِكَ حِينَ ضَجِكَتُه. [خ: ٢٦٢١ باختلاف] [د: ٢١٧٥] [ن: ١٤٦٨ - الكبرى].

مُحَمَّدُ ابْنُ خَالِدٍ بْنِ

الزَّمْعِي عَنْ هَاشِم بْن هُ أُمَّ سَلَّمَةً أَخْبَرَتُهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا فَاطِمَةً يَوْمَ الْفَتْحِ فُتَاجَاهَا فَبَكُتْ لُمْ حَدَثُهَا فَصْحِكَتْ. قَالَتْ: فَلَمَّا لُوْفَىَّ رْسُولُ الله على سَأَلُهُما عَنْ بُكَايَهَا وَضَحِكِهَا. فَالْتَ: أَخْبَرْنِي رَسُولُ الله ﷺ أَنَّةُ يَمُوتُ فَبَكَيْتُ، لَمْ أَخْبَرْنِي أَثْرِ

## سيدة كاكنات جكر كوشه رسول الله فالكهم

٣١ ـ كتاب معرقة الصحابة / حـ ٤٧٤٩ ـ ٢٥٧٤ ..................

٣٤٧/٤٧٤٩ - أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله و ٣٤٧/٤٧٤٩ - أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله و كالمنافق المنافق المناف

هذا حديث صحيح على شرط الشبخين ولم يخرجاه بهذه السياقة.

• ٣٤٨/٤٧٥ - أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا يزيد بن هارون.

وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي حنظلة رجل من أهل مكة أن علياً خطب ابنة أبي جهل فقال له أهلها: لا نزوجك على إبنة رسول الله ﷺ فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: «إنما فاطمة مضغة مني قمن آذاها فقد آذاني».

# #\$9/\$VO1 - حدثنا بكر بن محمد الصيرفي، ثنا موسى بن سهل بن كثير، ثنا إسماعيل بن علية، ثنا أيوب السختياني، عن ابن أبي ملكية، عن عبد الله بن الزبير أن علياً رضي الله عنه ذكر ابنة أبي جهل فبلغ ذلك رسول الله من فقال: وإنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبهاه.

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

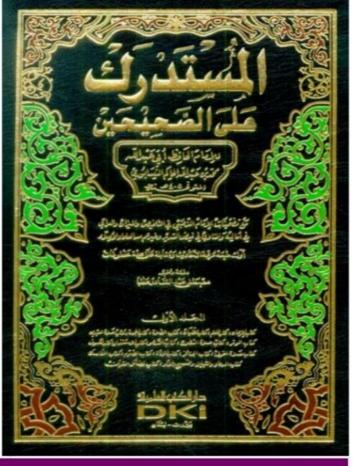

حضرت عبد اللہ بن زبیر اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صَالِحَیْ اُسٹاد فرمایا:فاطمہ میرے جگر کا عکر اہیں جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور جو بھی اس کو خوش کرے گا اس نے مجھے خوش کیا۔

### ئی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے سیدہ کا *نتات رضی اللہ عنہا سے فرمایا*

### فاطمه رضی الله عنها آپ پر میریے ماں باپ قربان

حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أجمد بن يحيى بن زهير بتستر حدثنا محمد بن المعلى الاو دى حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوافه عن العلاء بن المسيب عن إبراهيم بن قعيس عن نافع عن ابن عمر و أن الذي تلكي كان إذا خرج فى غزاة كان آخر عهده بفاطمة ، وإذا قدم من غزاة كان أول عهده بفاطمة . وإنه خرج لغزوة تبوك و معه على رضوان اقه عليه فقامت فاطمة فبسطت فى بيتها بساطا وعلقت على بابها ستر او صبغت مقنعتها بزعفران فلما قدم أبوها تلكي ورأى ما أحدثت رجع فجلس فى المسجد ، فأرسلت اليه بلالا فقالت : يا بلال أذهب الى أبى فسله ما يرده عن بابى ؟ فأتاه فسأله ، فقال تلكي : إلى رأيتها أحدثت ثم شيئا ، فأخر م ، فأتاها فاعتنقها وقال : هكذا كو فى فداك أبى ولبست أطارها ، فأتاه بلال فأخيره ، فأتاها فاعتنقها وقال : هكذا كو فى فداك أبى وأمى ، . (قلت ) : فى الصحيح بعضه

العابد الطاحى بالبصرة حدثنا فصر بن على بن فصر الجمه المحافي العابد الطاحى بالبصرة حدثنا فصر بن على بن فصر الجمه المحافي أن أبا على الجنبي أخبر المحافي المحافي المحافي المحافي المحافي المحافي المحافية المحافية

م اللسان

في القناعة

۲۰۶۲ - أخبرنا محمد بن الحسين بن مكرم البزاز البغدادى بالبصرة حدثنا محمد ابن المثنى حدثنا وهب بن جربر حدثنا أبى عن الأعمش عن خيثمة عن عدى بن حاتم

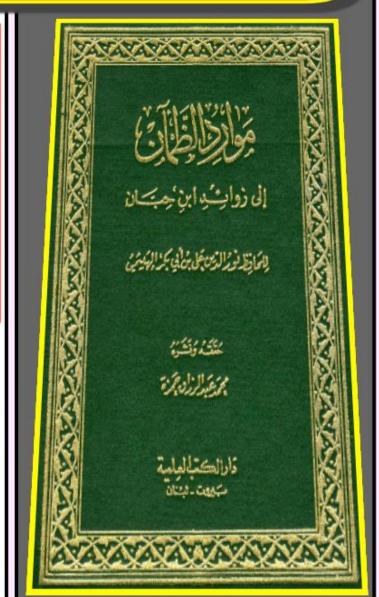

# سيرة كالنات كحراكانه فضيك

تفرُّذ به : محمد بنُ عبدِ الرحمن'' .

۲۷۲۱ - حدثنا إبراهيم ، قال : نا أمية بن بسطام : نا يزيد بن زُرَيْع ، عن رُوّح . بن القاسم ، عن عشرو بن دينار ، قال :

قالتْ عائشةُ - رضي الله عنها- ي ما رأيتُ أفضلَ من فاطمةَ غيرَ أبيها. قالت: وكان

حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں۔ کہ میں نے سیدہ فاطمہ کی سیدہ فاطمہ سے افضل اسے کے بابا کے سوا کسی کو نہیں ہے دیکھا

(٢) د مجمع البحرين ۽ (١٨٣١) . (٤) د مجمع البحرين ۽ (٧٢٣) .

- ITY -

هذا الكئاب روجي يتق فين براز لافين

فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ (١)! فَسَأَلْتُهَا عَمًا قَالَ، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأَقْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُ ﷺ فَسَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأَقْشِي سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُ ﷺ فَسَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: أَسَرً إِلَيَّ : ﴿إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي، وَإِنَّكِ أَوْلُ أَهْلِ بَيْتِي لَحَاقًا بِي، ، فَبَكَيْتُ، مَرَّتَيْنِ، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي، وَإِنَّكِ أَوْلُ أَهْلِ بَيْتِي لَحَاقًا بِي، ، فَبَكَيْتُ، فَقَالَ: ﴿ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي مَيْدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ – أَوْ: نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ؟ » فَمَا اللَّهُ مِنْ أَنْ تَكُونِي سَيِّلَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ – أَوْ: نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ؟ » فَقَالَ: ﴿ وَأَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّلَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ – أَوْ: نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ؟ » فَمَا اللهُ عَنْ مَا يَالِهُ مَا يَوْ مَا يُنْ اللّٰ وَاللّٰ الْمُؤْمِنِينَ؟ » فَيَعَلَى اللّٰ الْمَا الْعَامَ عَلَى اللّٰهُ الْفَامِ الْمَاءَ عَلَى اللّٰهُ الْمَاءِ اللّٰهُ الْبَيْ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ ؟ اللّٰهُ الْمُثَلِ الْمُؤْمِنِينَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ ؟ وَاللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ ؟ اللّٰهِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ ؟ اللّٰهُ الْمَاءَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ أَلْهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَامِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمَاءِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ أَلْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ اللللللّٰ الللّٰهُ اللللللّٰ الللللللللّٰ اللللللْ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللّٰ اللللللّٰ اللللللْمِ اللللللّٰ الللللّٰ الللللّٰ اللللّٰ الللّٰ

فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ <sup>(٣)</sup>.

سیدهفاطمه جنتیعورتوں کیسردار

المختصَرُ فِن الْمُؤرِ مَنْ لِيُولِ اللَّهِ عِلْمُ وَايَامِيْهِ للإما أبي عرائصة ومحدر أسب اميل برارام م برا لمنز والجنوابات التوني سنته ٢٥٦م مية لمبة مراجة ومحصر لي المختال للانية مع رُفع الاكتب اس عن رموزها وعجنا تزلطونني مُرْكِزً الْمُحُوثُ وَتَقِيْنَةِ الْمُعَلِّومًا لِيَ كالالتاطلك

نبی کریم الله واتما نے سیدہ فاطمۂ سے فرمایا ا -کیاآ ب اس بات پر رہنی نہیں ہیں ا کہ آپ جنتی عور تواسے کے سر دار ہیں یا گیا موم ہے عور تواسے کے سر دار ہیں

## سيدة النساء العالمين

نبی کریم اللی الی نیسیدہ فاطمہ سے فرمایا! فاطمہ! کیاآپ اس بات پر راہنی نہیں کہ آپ جہال کی عور تول کی سر دار ہیں یااس امت کی عور تول کی سر دار ہیں یا مومنین کی عور تول کی سر دار ہیں

رو دد دو در و در ای در سیان در این شا میس د

٤٠٨٠ - زكريا(\*\*) بن أبي زائد(\*\*\*) عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وهو في مرضه الذي توفي فيه: «يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين وسيدة نساء هذه الأمة ، وسيدة نساء المؤمنين ».
هذا إسناد صحيح ولم يخرجاه هكذا .

٠٤٨٠٠ أحبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا هلال بن العلاء الرقي ثنا حسين

هذااسنادصحيح

المورن أورائ المستندرك علوالصحيحين

للإمَام الحافظ أبى عَبَداللَه الحاكم النيسَا بوري رحمَاللَّه تَكَالى

طبعت متضمنة النقادات الذهبي رحمدالله

وبذيله

تتبعّ اُوهام الحاكم التى سكت عَليها الذهبيّ لأبى عَبَالرحِهُ حَبَل بن هَادى الوادعيّ

الخراقا إنكا

وارائح وبن للطباعت والنشرواليوزيع

7.7

النساء

وَهُوَ الْمُنْ لِنَاكُ لِلْأَحِيْجُ

للإمّاله أبيالحُسكن

مُسْلِم بْنِ الْحِيَّاجِ القُشَيرِيِّ النِّيْسَابُورِيِّ

التُتَوَفَّىٰ سَنَهَ ٢٦١ هِجْرَيَّةِ

المحكِّلدالتَّادشُ

المومنين

و (۲۰۲۷، ۲۰۲۷) عرشنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَحَدَّنَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ زَكَرِيًّاء ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ زَكَرِيًّاء ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ فَرَاسٍ ، عَنْ

عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيُ عَلَيْ عِنْدَهُ (٣) ، فَلَمَ يُغَادِرُ مِنْهَا مِنْهَ وَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ ، فَقَالَ: مِنْهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّهَا، فَضَحِكَتْ أَيْضًا، فَقُلْتُ لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ (٥) لِأَفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ثُمَّ تَبْكِينَ، وَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأَفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حَتَّىٰ إِذَا قُبِضَ<sup>(1)</sup> سَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ حَدَّثَنِي أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ (٧) يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ عَارَضَهُ بِهِ فِي (٨) الْعَامِ مَرَّتَيْنِ، "وَلَا أُرَىٰ (٩) إِلَّا قَدْ حَضَرَ أَجَلِي،

وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لُحُوقًا بِي ، وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ » ، فَبَكَيْتُ لِلَّلِكَ ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّنِي ، فَقَالَ : « أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّلَةً نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ – أَوْ : سَيِّلَةً نِسَاءِ هَلِهِ (١٠٠) الْأُمُّةِ؟ »

ضَحِكْتُ لِذَلِكَ .

## سيدهفاطمه صديقة كائنات

وأصل الحديث في الصحيح(٢) من حديث المسور بن [ مخرمة ](٢).

[١/٢٧٤٥] وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : دما رأيت أحدًا قط أصدق من فاطمة غير أبيها ، وكان بينهما شيء فقالت : يا رسول الله سلها فإنها لا تكذب ٤(٤).

رواه أبو يعلي<sup>(٥)</sup>.

حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے نے سیدہ فاطمہ سے زیادہ سچاال کے باباکے سواء کسی کونہیں دیجھا

- (٣) عير واضحه في 313 صل 3 وفي 3 م 3 : حريت عن عني بن احسين . وهو عريف ، والمتبت من الصحيحين .
   وهو الصواب .
- (٤) قال الهيشمي في المجمع (٢٠١/٩): رواه الطيراني في الأوسط، وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح
  - (ق) (۱۱٫۱۵۱ رقم ۱۱۰۱).



دَاوِالمُثَكَاةُ للدِّفْثِ الدِّلْقِي

### 

المسجد، فقالا: يا أسامة ، اشتأذِن لنا على رسولِ اللهِ ﷺ. فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ﷺ والعَبَّاسُ يَسْتَأْذِنانِ . فقال : «أتَدْرِى مَا جَاءَ بِهِمَا ؟ » . قلتُ : لا ، واللهِ ما أَدْرِى . قال : «لَكِنَّى أَدْرِى مَا جَاءَ بِهِمَا » . قال : فأَذِنَ لهما فَدَخَلا ، فَسَلَّما ثُمَّ قَمَدًا ، فقالا : يا رسولَ اللهِ ، أَى أَهْلِكَ أَحْبُكُ إِلَيْكَ ؟ قال : «فاطِمَةُ بِنْتُ مَحَمَّدٍ » (٢٩٠ ] .



حضرت اسامه بن زیر بیان کرتے ہیں کہ رسول الله الله والمالية في ارشاد فرمایا:" مجھے میرے تمام اہل بیت سے زياده محبوب فاطمه رضى الله عنهابير"

### سب سے پہلے سب سے آخر سیدہ کا کنات سے ملا قات

### OTE

### سنن أبي داود ــ كتاب الترجل



أَبِي شَيْبَةُ أَخْبِرُنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُنْصُورِ أَخْبِرُنَا مُحَمَّدُ بِنُ طَلْحَةً عَنْ خُنْيَدِ بِن وَهَبِ عِن ابنِ طَاؤُسِ عِن طَاوَسِ عِن ابنِ غَبَاسِ قالَ: فَمَرَ عَلَى النّبِي ﴿ يَجُلُ فَدُ خَفْبَ بِالْجَنَاءِ فَقَالَ: مَا أَخْسَنَ فَقَا قَالَ فَمَرَ آخَرُ فَدُ خَفْبَ بِالْجَنَاءِ وَالْكُتُمِ فَقَالَ: هَذَا أَخْسَنُ مِنْ فَقَا. فَمَرَ آخَرُ فَدُ خَفْبَ بِالصَّفْرَةِ، فَقَالَ: هَذَا أَخْسَنَ مِنْ قَقَا. كُمْوَ، [هـ: خَفْبَ بِالصَّفْرَةِ، فَقَالَ: هَذَا أَخْسَنَ مِنْ قَلْهُ كُلُوه. [هـ: عنه ] المُسْتَرَةِ،

### ٢٠- باب ما جاء 2 خضاب السواد

١٦١٢- [صحيح] حدث أبو تربة اخبرنا عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن المجزوي عن سعيد بن جنبر عن أبن عبس قال قال رسول الله على المجرورة في المجرورة في المجرورة الرسال المحتام لا يَرِيحُونَ رَائِحَة الْجَنَةِ. [ن: بالسوّاد تحقواصل المحتام لا يَرِيحُونَ رَائِحَة الْجَنّةِ. [ن: بالسوّاد تحقواصل المحتام لا يَرِيحُونَ رَائِحَة الْجَنّةِ.

### ١١- باب ي الانتفاع بالعاج

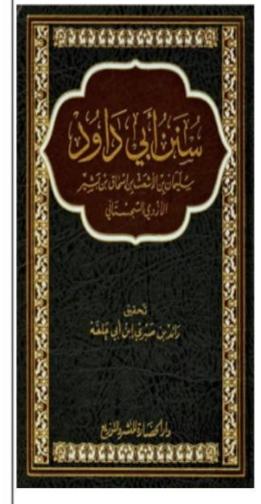

حضرت ثو ہائے سے مروی ہے کہ نبی کریم اللہ فاتر کم جب سفر کاارادہ فرماتے تواتیخ اہل سے سب سے آخر میں جس ہستی سے گفتگو فرماتے وه حضرت فاطمهٔ ہو تیں اور سفر سے والیحے پر سب سے پہلے جس کے یاس تشریف کے جاتے وہ بھی سیدہ فاطمنه ہو تیں۔



الزاهري، عن جعفر بن محمد، عن عبدالله بن أبي رافع، عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إنما فاطمة شجنة مني يبسطني ما يبسطها ويقبضني ما يقضها».

هذا حديث / صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

ثنا شاذان الأسود بن عامر، ثنا جعفر بن زياد الأحمر، عن عبدالله بن عطاء، عن عبدالله بن عامر، ثنا جعفر بن زياد الأحمر، عن عبدالله بن عطاء، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه قال: كان أحب النساء إلى رسول الله في فاطمة ومن الرجال

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.



للإمَامُ الْحَافِظ الْجِيعَبْداللهُ مَجْمَدُ مُرْعَبْداللهُ الْحَاكِم لِنَسْسَابُورِي

مَع تَضمينَات الإِمَّام الذَهِبَي فِي لِتَايِغِص وَالْمِزان وَالْعِرَا فِي فِي الْمَالِيه وَالْمُناوي فِي فِيض لِقدَر وَغِيرِهم مَنْ لِعُهَمَاد الأُجهِلَّةِ

أول طبق مرقم الأحاديث ومقابلة كصع عِدّة مَخطوهات

د َرَاسَة وَتَخَصَّبِنَ مُصِطِفِعَ بِدِالفَّا دِرعَهِكَ

كتاب الهجرة، كتاب المغازي والسرايا، كتاب معرفة الصحابة



الجزُزُ الثَّالِث

منئورات مخروسی برخوری مندر طنبوالث ترامیسه دار الکنوب العلمیة مخروت و سیاد

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکر م اللہ قائم کو عور توں میں سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمیتہ الزم رہ سے تھی اور مر دوں میں سے حضرت علی المرتضلی سب سے زیادہ محبوب تھے

ودين

٤٧٣٣ ـ قال في التلخيص: صحيح.

٤٧٣٤ ـ قال في التلخيص: صحيح.

٤٧٣٥ ـ قال في التلخيص: صحيح.

٤٧٣٦ ـ قال في التلخيص: غريب عجيب.

هذاحديث صحيحالاسناد

### سیدہ کا کنات کے نکاح پر جالیس مزار فرشتے گواہ

أَخذَتُهَا رِغْدَة ، فقال : «يَا بُنَيِّة لا تَجْزعي ، إني لم أَزَوْجُكِ من عليّ ، إن اللهَ أَمْرَني أن أَزَوْجَكِ منه ، أخرجه الغَسّاني<sup>(۱)</sup> .

> ذكر تزويج الله تعالى فاطمةَ عليًا في المَلا الأعلى بمحضر من الملائكة

عن علي \_ رضي الله عنه \_ قال : قال رسول الله ﷺ : وأتماني ملَك فقال : يما محمّد ! إنَّ الله تعالى يقرأ عليكَ السلام ويقولُ لك : إنَّي قد زَوَّجْتُ فاطمةَ ابتتكَ من علي بن أبي طالب في المَلأ الأعلى فزوِّجْها منه في الأرض؛ (٢٠) . أخرجه الإمام علي بن موسى الرِّضا في ومسنده؛ .

وعن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال : يسلما وسول الله على في المسجد إذ قال لعلي :

«هذا جبريلُ يُخبرني أنَّ اللهَ زوَّجَكَ فاطمة ، وأَشْهَدُ على تَزُويجها أربعينَ ألفَ ملك ،

وأَوْحَى إلى شجرة طُويى أنِ الشُّري عليهم النَّدُّ واللياقيوت ، فتَشَرَتْ عليهم اللَّرُ

والياقوت ، فابتَدَرَتْ إليه الحُورُ العِينُ يَلْتَظْمَلُ في أَطْبَاقِ الدُّرُ والياقوت ، فهم يَتَهادَوْنَهُ

بيتَهم إلى يوم القيامة ، أخرجه الملاء في اسبرته (١٦)

وعن عبد الله \_رضي الله عنه \_ أن رسولُ الله ﷺ قال لفاطمة حينَ وجُهها إلى علي : «إنَّ اللهَ لمّا أَمْرِني أَنْ أَزْوَجَكِ من علي أَمْرَ الملائكة أن يَصْطَفُوا صفوفاً في المَّدَّ مِنْ أَمْرَ الملائكة أن يَصْطَفُوا صفوفاً في المُدَّةِ مِنْ أَمْرَ الملائكة أن يَصْطَفُوا صفوفاً في المُدَّةِ مِنْ المُدَّاقِ المُدَّاقِ المُدَّاقِ المُنْ المُدَّاقِةِ المُدَّاقِ المُدَّاقِ المُدَّاقِ المُدَّاقِ المُنْ المُدَّاقِ المُدَّاقِ المُنْ المُدَّاقِ المُدَّاقِ المُدَّاقِ المُدَّاقِ المُدَّاقِ المُدَّاقِ المُدَّاقِ المُدَّاقِ المُنْ المُدَّاقِ اللهُ المُنْ المُدَّاقِ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُدَّاقِ اللهُ المُنْ المُدَّاقِ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُكَاقِقِ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْفُلُولُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ

مراخ الترسوالية متراكفة عليه وتيناخ في متناقب ذوي القرين مستشالين ابعكام أبإلنتِّنا م أُمْرِيْنِ مُثْلِظَيْرِيَّ الكُنِّيِّ عَقَّمَةُ وَعَانَ عَلَيْهِ فَكُراه وَتَكَمُّمُهُ أكرم البوسسي محمود لأرن ووط

رسول الله الله المنظم في سيد ناعلى المرتضى سے ارشاد فرمایا: بيہ جبر ئيل ہيں المون الله الله الله الله الله تعالى الله تع

## اولادِ سيده كائنات سے نسلِ رسول الله واتيا جلی

۲٦٣٧ \_ حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن شيبة بن نعامة عن فأطمة بنت حسين عن فأطمة الكبرى قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كل بني أم ينتمون الى عصبة الا ولد فاطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم »

تنا ابراهيم بن حمزة الزبري ثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردي تنا ابراهيم بن حمزة الزبري ثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم عن أبيه قال دعا عصر بن الغطاب رضي الله عنه على بن أبي طالب فساره ثم قام على فجاء الصفة فوجد العباس وعتيلا والحسين فشاورهم في تزويج أم كلثوم عمر فغضب عقيل وقال يا على ما تزيدك الايام والشهور والسنون الاالعمى في أمرك والله لئن فعلت ليكونن وليكونن لاثبياء عددها ومضى يجر ثوبه، فقال علي للعباس والله ما قاك منه تصيحة ونكن درة عصر أخرجته الى ما ترى أما والله ماذاك رغبة فيك يأعتيل ولكن قد اخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « كل سبب ونسب منتطع يوم القيامة الا سميهي ونسبي » • فضحك عمر رضي الله عنه وقال ويح عتيل سمقيه ونسبي » • فضحك عمر رضي الله عنه وقال ويح عتيل سمقيه

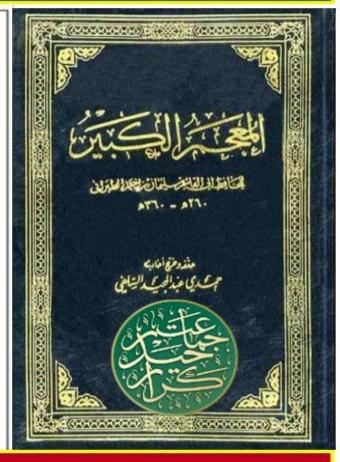

حضرت سیدہ فاطمہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ اللہ فائیا آئی نے ارشاد فرمایا: ہر مال کی اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کی اولاد کے ۔ پس میں ہی ان کا ولی ہون اور میں ہی ان کا نسب ہون۔

## سيدة كاكنات شجرِ رسالت الله والديم كت شاخ ثمر بار

١٦٨ .....١٦٠ ح. ٢٧٦٠ - ٢٦٠٤

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

٣٣١ / ٤٧٣٣ ـ حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم العنبي المحمد عمد بن علي بن دحيم العنبي عمد بن الحسين بن أبي الحسين، ثنا على بن ثابت الديان، ثنا منصور عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال: قاد فاطبة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمرانه.

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه إنما تفرد مسلم بإخراج حديث أبي موسى عن النبي على تعادر تساء العالمين أوبع،

٣٣٢ / ٤٧٣٤ مدان أبوسهل أحمد بن محمد بن زياد القطان ببغداد، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا إسحاق بن محمد الفروي، ثنا عبد الله بن جعفر الزاهري، عن جعفر بن محمد، عن عبدالله بن أبي رافع، عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله والح: (إنما قاطمة شجنة مني يسطني ما يسطها ويقبضني ما يقضها».

هذا حديث / صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

٣٣٣ / ٣٣٣ ـ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا شاذان الأسود بن عامر، ثنا جعفر بن زياد الأحمر، عن عبدالله بن عطاء، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه قال: كان أحب النساء إلى رسول الله ﷺ فاطمة ومن الرجال على.



## بنوفاطمه پرآگ حرام

### قال: وعرضت علي أمم البارحة باتباعهاه(١).

۱۸۲۹ ـ حدثنا محمد بن عقبة السدوسي<sup>(۲)</sup> قال: نا معاوية بن هشام<sup>(۲)</sup>
قال: نا عمرو بن غياث<sup>(۱)</sup> عن عاصم عن زر عن عبدالله قال:
قال رسول الله 總: «إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها
على النار»<sup>(۳)</sup>.

(۱) أخرجه أبو داود الطبالسي في مسند، عن حماد، ٤٧ (٣٥٢).
وأحمد في مسند، من طريق همام عن عاصم نحوه. (١/٨١.
وأيضاً عن عبد الصمد حدثنا حماد مطولاً. ٤٠٣/١.
وأيضاً عن عفان وحسن بن موسى قالا: حدثنا حماد مطولاً. ٤/١.

وايضا عن عفان وحسن بن موسى فالا ي عداد عماد معود . ٢٠١٠ وأبو يعلى في مستده، من طريق الحسن بن موسى حدثنا حماد نحوه (٥٣٤٠).

وأيضاً من طريق همام عن عاصم. ٢١٨/٩ (٣٢١٨). والهيثم بن كليب في مستده، من طريق همام عن عاصم نحوه. الحديث رقم ٦٦٠. وابن حبان في صحيحه، من طريق هدبة بن خالد القيسي حدثنا حماد، نحوه مطولاً.

الإحسان ٢٠٨/٧ (٢٠٥٢). وأورده الهيثمي في كشف الأستار، باب فيمن يدخل الجنة بغير حساب. ٢٠٤/٤ (٢٥٣٩).

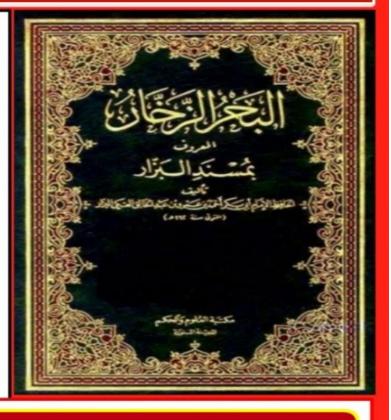

### سيره فاطمه كى بعض وصال سب يهلے مصطفی سے ملاقات

صحيح البخاري \_ كتاب فضائل الصحابة

سيده عائشه صديقة فرماتي ہيں كه رسول الله صَالِقَائِم نے اپنے مرض وصال میں اپنی صاحبزادی حضرت فاطمی کو بلایا اور پھر ان سے سر گوشی فرمائی تو وہ رونے لگیں۔ پھر انہیں قریب بلا کر سر گوشی فرمائی تووه بنس پڑیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں: میں نے اس بارے میں سیدہ کائنات ہے یوجھا تو انہوں نے بتایا: حضور نبی اکرم صنَّالتَّنْ عِنْ اللَّهِ عَمِيرِ لَهِ كَانَ مِينَ فَرِ ما يَا كَهِ آبِ صَنَّالِتُنْ عِنْ كَاسَ مرض میں وصال ہو جائے گا۔ پس میں رونے لگی، پھر آپ صَالَ عَانُو مِنْ اِنْ اِللَّهُ مِنْ اِللَّهُ مِنْ اِللَّهُ مِنْ سر گوشی کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ میرے اہل بیت میں سب سے سلے تم میرے بعد آؤ گی۔ اس پر میں بنس پڑی۔

> فِيهَا، فَسَارُهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ، ثُمُّ دَهَاهَا فَسَارُهَا فَضَحِكَتْ، قالتُ: فَسَالُتُهَا عَنْ ذَلِكُ. [راجع: ٣٦٢٣، أخرجه مسلم:

٣٧١٦- فَقَالَتَ: سَارَتِي النَّبِيُّ 應 فَاخْبَرَنِي: آلَّة يُعْبَضُ فِي وَجَدِهِ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ، فَبُكِّتُ، ثُمُّ سَارِينَي فَاعْبَرَنِي: الى أوَّالُ أَهْلَ بَيْنِهِ أَلْبُقُهُ، فَهَمْ حِكْتُ. [راجع: ٣٦٢٤. اخرجه مسلم: ٢٤١٦]. [\*teo+ ].

> ١٣- ياب مناقب الزيير بن العوام رضي الله عنه وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: هُوَ حَوَادِيُّ النِّينَ 趣. وَسُمِّيَ

٣٧١٥- حَدَّتُنَا يَحْتِي بْنُ فَزَعَةُ: حَدَّتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنَ عَرُونَهُ، عَنْ إِيهِ، عَنْ عبد الله بْن الزَّبْير قَالَ: كُنْتُ بُومَ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرُوتَةً، عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّه عَنْهَا ۗ الأَخْرَابِ جُعِلْتُ أَنَا وَهُمَرُ بُنُ أَبِي سَلَّمَةً فِي النَّسَاءِ، فالتُ: دَعَا الَّذِي ﷺ فَاطِمَةَ النُّلُهُ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُيضَ ۚ فَنظَرْتُ فَإِنَّا آتَا بِالزُّئِيرِ عَلَى فَرَسِهِ يَخْتَلِفُ إِلَى بَنِي قُرْيَظَةً مَرَكَيْنِ أَوْ كُلاقاً، فَلَمَّا رُجَعْتُ قُلْتُ: يَا أَبْتِ رَأَيْتُكَ كُخَلِفَ؟ قَالَ: أَوْهَلُ رَائِشِي يَا بُشُي ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: ومَنْ يَأْتِ بَنِي قُرْيَظُةً فَيَأْتِينِي بِطَيْرِهِمْ ٥. فَالْطَلَقْتُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّه 婚 أَلَوْيُو أَفْالَ: ﴿ فِذَاكَ أَبِي وَأَشِّي ۗ [انظر في الأدب باب ١٠٣

٣٧٢١- حَدَّثنا عَلِي بْنُ حَفْص: حَدَّثنا ابْنُ الْمُبَارِكِ: اخْتِرْنَا هِشَامُ بْنُ عُرُومً، عَنْ أبيهِ: أَنْ أَصْحَابَ اللَّهِيُّ ﷺ قَالُوا لِلزُّيْرِ يُومُ الْيُرْمُوكِ: الا تَشَدُّ فَتَشَدُّ مَعَكَ، فَحَمَلَ رَائِدُ مِن صَبَرِي إِنْ أَبِي عَلِفَهُ والكصيارة للمسروالوريع

## سیدہ فاطمہ کئے قیامت کے دارج سوار ک

### بلال بن رباح أبو عبدالكريم ، ويقال : أبو عبد اللَّه ، ويقال : أبو عمرو المعيشي

السماء، فيستسقي الأنبياء، ويبعث الله صالحاً على ناقته. قال مُعَاذ بن على المناء، فيستسقي الأنبياء، ويبعث الله صالحاً على ناقته. قال مُعَاذ بن على المناء؟ [قال: أنا] على البُراق يخصني الله به من بين الأناء على العضباء، ويؤتى بلال على ناقة من نوق الجنة فير كبها وينادي بالأقار من المؤمنين حتى يوافي المحشر، ويوقى بلال بحُلتين من حُللِ الجنة فيكسر في المعالمة المؤمنية بعده ٢٦٥٢٦]

حدّثني أبو القاسم محمود بن عبد الرّحمن البُسْتي ، أنبأنا أبو بكر بن خَلَف ، أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ ، أخبرنا عبدان بن يزيد بن يعقوب الدّقاق \_ بهَمَذَان \_ حدّثنا إبراهيم بن الحسين ، حدّثنا إسحاق بن محمد الفُروي ، حدّثنا عسى بن عبد اللّه بن (١) عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه ، عن جده محمد بن عمر [عن أبيه عمر بن علي عن علي] على إن أبي طالب قال : قال رسول الله الله : فإذا كان يوم القيامة حُملت على البُراق وحُملت فاطمة على ناقة المضباء ، وحمل بلال على ناقة من نوق الجنة ، وهو يقول : الله أكبر إلى آخر الأذان يسمع الخلائق المناه .

الْحَهِرَفا أبو عبد الله الفُرَاوي، أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عمر العمري، أخبرنا أبو محمد بن أبي شُريح، أنبأنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجَبّار الرَّذَاني (٢٣)، حدّثنا أبو أحمد حُميد بن زَنجوية، حدّثنا أحمد بن عبد الله ـ هو ابن يونس ـ

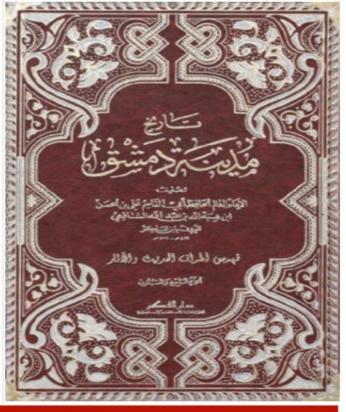

حضرت معاذبن جبل نے عرض کیا یارسول الله صَمَّالِیْنَیْم کیا آپ روزِ قیامت اپنی اونٹی عضباء پر سوار ہو کر گزریں گے؟ آپ صَمَّالِیْنِیْم نے ارشاد فرمایا: میں اس براق پر سوار ہوں گاجو نبیوں میں خصوصی طور پر مجھے عطاء ہو گا، مگر میری بیٹی سیدہ فاطمہ میری سواری عضباء پر سوار ہو گی۔

### سیده کا کنات کے لیے محشر کے درجے منادی

عثمان بن أي شيبة، ثنا محمد بن عبدالله بن غير، ثنا أبو مسلم قر الأعمش، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي وسول الله مين وتبعث الأنبياء يوم القيامة على الدواب ليوافوا بالمؤمنين وابعث على البراق خطوها عند أقصى طرفها وتبعث مناطمة أمامي، ...

### هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

٣٧٦/ ٤٧٢٨ - أخبرنا أبو بكر عمد بن عبدالله بن عتاب العبدي ببغداد، وأبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة، وأبو العباس محمد بن يعقوب، وأبو الحسين بن ماتي بالكوفة، والحسن بن يعقوب العدل قالوا: ثنا إبراهيم بن عبدالله العبسي، ثنا العباس بن الوليد بن بكار الضبي، ثنا خالد بن عبدالله الواسطي، عن بيان، عن الشعبي، عن أبي جميفة، عن علي عليه السلام قال: سمعت النبي على يقول: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد من وراء الحجاب: يا أهل الجمع غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت محمد حتى تحره . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

٣٢٧ / ٤٧٢٩ ـ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بكار بن قتيبة القاضي، ثنا أبو داود الطوالسي، ثنا همام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلام، عن أبي أسهاء الرحمي، عن ثوبان مولى رسول الله على قال: جاءت ابنة هبيرة إلى رسول الله في وفي يدها فتخ من ذهب أو خواتيم من ذهب فجعل رسول الله في يضرب بيدها فأتت فاطمة بنت رسول



حضرت سیدناعلی الرضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صَالَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ الل

### عاداتواطوارميي كوئىبهر الله صلالله عليه ك واله وسلم ك سے بڑھکر رسول

وأبي الحَمراء. ومعقل بن يسار وعائشة. ٣٨٧٢- [صحيح، صححه الحاكم] حَدَثنًا مُحمَدُ بنُ

بَشَارِ، أَخبرِنا عُثْمَانُ بِنُ عُمْرَ، أَخبرِنا إسْرَائِيلُ عن مَيْسَرَةً ابن حَبيب، عن المِنهَال بن عَمْرو، عن عائِشَةً بِنتِ طُلْحَةً عنَ عائِشةُ أمَّ الْمُؤْمِنِينَ قالْتُ: قمَّا رَأَيْتُ أَحَداً أَشَّهُ سَمَّتاً وَدلا وَهَدْيا برسول الله في قِيَامِهَا وَقُعُودِهَا مِنْ فَاطِمَةً بنت رسول الله ﷺ قَالَتْ: وكَانْتْ إذَا دَخَلَتْ عَلَى النِّي ﷺ قَامَ الِّيْهَا فُفَيِّلُهَا وَأَجْلُسُهَا فِي مُجْلِسِهِ، وَكَانَ النِّي ﷺ إِذَا دَخُلِّ عَلَيْهَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَقَبَلْتُهُ وَأَجْلَسَتُهُ فِي مَجْلِسِهَا، فَلَمَّا مَرضَ النَّيِّ ﷺ دَخَلَتْ فَاطِمَةُ فَأَكْبَتْ عَلَيْهِ فَقَبَلَتُهُ ثُمَّ رَفِّعَتْ رَأْسَهَا فَبَكَتْ، ثُمَّ أَكَبُتْ عَلَيْهِ ثُمَّ رَفَّعَتْ رَأْسَهَا فَضَحِكَتْ، فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتُ لأَظُنَّ أَنْ هَذِهِ مِنْ أَعْقَل نِسَائِنَا فَإِذَا هِيَ مِنَ النَّسَاءِ، فَلَمَا تُوفِّيَ النِّي عِلَى قُلْتُ لَهَا: أَرَأَيْتِ حِينَ أَكْبَيْتِ عَلَى النِّيِّ ﷺ، فَرَفَعْتِ رَأْسَكِ فَبَكَيْتِ، لُمَّ أَكْبَيْتِ عَلَيْهِ فَرَفَعْتِ رَأْسُكِ فَضَحِكْتِ، مَا حَمَلَكِ عَلَى دَلِكُ؟ قَالَتْ إِنِّي إِدَنَّ لِبُلْوَرْقِ، أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَيِّتٌ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا فَبَكَيْتُ ثُمَّ أُخْبَرَنِي أَنِّي أَسْرَعُ أَهْلِهِ لُحُومًا بِهِ فَدَلِكَ حِينَ ضَحِكْتُ٩. [خ: ٣٦٢٤ باختلاف] [د: ٥٢١٧] [ن: ٨٣٦٩ - الكبرى].

قال أبو عيسى: هَدًا حَدِيثُ حَسَنٌ غريبٌ مِنْ هَدًا الْوَجْهِ. وقد رُويَ هذا الحديثُ من غير وَجْهِ عن عائشةً.

٣٨٧٣- [صحيح] اخْبَرْنَا مُحْمَدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَثْنَا مُشَمَّدُ اللهُ خَالِدُ بْنِي غَفَّمَةً قَالَ: حدثنا مُوتَ الم سبعة اعترب ال رسون الله إيو رب والما فَلَا خُلِمًا فَنَكُتُ ثُمَّ خَذَتُهَا فَضَحِكَتُ. قَالَتُ: وَمَا لَوْفَيَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ سَأَلْتُهَا عَنْ بُكَاتِهَا رُسَجِهَا. قَالَتْ: أَخْبَرُنِي رَسُولُ الله عِنْهِ أَنَّهُ يَمُوتُ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ أَخْبَرُنِي أَنِّي

صدیقہ سے روایت ہے صاحبزادى سيده فاطمته ہے بڑھ کر قسی کو عادات واطوار، سيرت و كردار، نشست وبرخاست میں آپ سائی ایہ فی سے مشابهت رهنے والانہیں

إبن الضِّعَاكِ التّرميدي واراحضارة للنشروالنوريع

### نكاح فاطمه كاحكم اللدرب العزت كي جانب سے

الصابوني التستري ثنا اسماعيل بن موسى السدي ثنا بشر بــن الوليد الهاشمي ثنا عبدالنور بن عبدالله المسمعي عن شعبة بـن العجاج عن عمرو بن مرة عن ابراهيم عن مسروق عن عبدالله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاحل : « ان اللــه امرني أن ازوج فاطمة من علي رضي الله عنهما » •

۱۰۳۰٦ \_ حدثنا الحسن بن علوية القطان ثنا عباد بن مومى الختلي ثنا اسماعيل بن جعفر عن حبيب بن حسان عن ابسي الضحى عن مسروق عن عبدالله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون » •

الراسبي ثنا خالد بن عبدالرحمن المخزومي ثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن محمد بن المنتشر عن مسروق عن بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من المنافقة يمين فاجرة ليقتطع بها مال امريء مسلم لتي الله عليه عسلم لتي الله غضبان » •



حضرت عبد الله بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صَلَّاللهُ مِنْ الله بنا کہ الله تعالی نے مجھے بیہ حکم فرمایا کہ میں حضرت علی ہے کہ حضورت میں حضرت سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دول۔

## اولا دِ سيده فاطمه وار ثالب او صاف مصطفی الله وسیق

فقال لها : « أمَّا حسنٌ فإنَّ لَهُ ثَبَاتِي وسُؤْدُدِي ، وأمَّا حسينٌ فإنَّ لَهُ جِزَامَتِي وجُودِي ؛ .



سخاوت کاوار شہے۔

(١) ٥ مجمع البحرين ٥ ( ١٢٥٣ ) .

\_ \*\*\* \_

عن أبي رَافِع ، قال : جَاءَتْ فاطمةً بنتُ رسولِ اللَّهِ عَلَيْكُ بحسنِ وحسينِ إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فيه ، فقالت : هَذَانِ ابْنَاكَ ، فَورَّثْهُمَا شيئًا ،

### سيدة كالنات اوران كحي اولاد الله كحي خاص حفاظت مير

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

287

حضرت انس بن مالك أسه روايت ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ میں اللہ میں ا فاطمه کے لئے خصوصی دعافر مائی: باری تعالیٰ میں (این) اس (بیٹی) اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناه میں دیتاہوں۔



## عفت سيره فاطمه ك گواه خود مصطفى الله قاليم

### قال: وعرضت على أمم البارحة باتباعهاه(١).

1A79 ـ حدثنا محمد بن عقبة السدوسي (٢) قال: نا معاوية بن هشام (٣) قال: نا عمرو بن غياث (١) عن عاصم عن زر عن عبدالله قال: قال رسول الله ﷺ: وإن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النارة (٠٠).

(۱) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، عن حماد. ٤٧ (٣٥٢). وأحمد في مسنده، من طريق همام عن عاصم نحوه. ١٨/١. وأيضاً عن عبد الصمد حدثنا حماد مطولاً . ٢٠٣/١. وأيضاً عن عفان وحسن بن موسى قالا: حدثنا حماد مطولاً . ٢/١ وأبو يعلى في مسنده، من طريق الحسن بن موسى حدثنا حماد نحوه

وأيضاً من طريق همام عن عاصم. ٢١٨/٩ (٥٣١٨). والهيثم بن كليب في مسئده، من طريق همام عن عاصم نحوه. الحديث رقم ٦٦٠. وابن حبان في صحيحه، من طريق هدبة بن خالد القيسي حدثنا حماد، نحوه مطولاً. الإحسان ٢٢٨/٧ (٢٠٥٢).

وأورده الهيثمي في كشف الأستار، باب فيمن يدخل الجنة بغير حساب. ٢٠٤/٤ (٣٥٣٩).

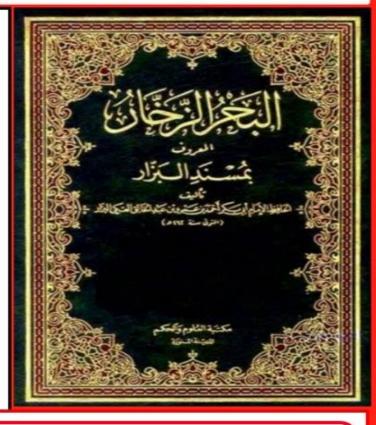

### سيدة كائنات رسول التدالي التي كونمام المبيت سے زيادہ محبوب

المسجد، فقالا: يا أُسامةُ ، اشتَأْذِنْ لنا على رسولِ اللَّهِ ﷺ . فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، هذا علي والعَبَّاسُ يَسْتَأْذِنانِ . فقال : وأتَدْرِى مَا جَاءَ بِهِمَا ؟ . قلتُ : لا ، واللَّهِ ما أَدْرِى . قال : ولَكِنِّى أَدْرِى مَا جَاءَ بِهِمَا » . قال : فَأَذِنَ لَهِما فَدَخَلا ، فَمَا لُمَ قَعَدًا ، فقالا : يا رسولَ اللَّهِ ، أَيُّ أَهْلِكَ قَال : فَال : وفاطِمَةُ بِنْتُ مَحَمَّدٍ » (٢٠٠ و ) .

عن كُلْثُوم الحُزُاعِيِّ ماتَ فيه: ﴿ أَدْخِلُا مَعَافِرِيُّ ، فقال : 💢 ميندأني داؤدالطئاليني سُلِمَان بن دَاوُد بن الجَارُود (١) في إسناده عمر بن فطری لا يحتاج إلى سؤ وفضائلها كثيرة مشهورة يا رسول الله ، ما نسألك ، وأخرجه الترمذي (٩ المختارة للمقدسي (٣٨٠) عوانة ، به . وقال الترمذي الدكور بنكون عبد الجنسن النرك عمر. وانظر ما سیأتی بر (۲) نسبة إلى معافر ؛ قب (٣) إسناده ضعيف ا (١٠٥٤) إلى المستف . بالتماون مع وأخرجه أحمد (٢٢) مركز إوث والداف الترية والمعامنة وأخرجه ابن سعد ٢ طريق عييد الله بن موسى ، الرجع

حضرت اسامه بن زیر بیان کرتے ہیں کہ رسول الله الله والآم الله والمناد فرمایا:"مجھے میرے تمام اہل بیت سے زياده محبوب فاطمه رضى الله عنهابيري"

### رسول التدسيره فاطمه كي دست بوسي فرمات اوراين نشست پر بھاتے

٣١ ـ كتاب معرفة الصحابة / حـ ٤٧٣٠ ـ ٤٧٣٢ .....

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

عثمان بن عمير، ثنا إسرائيل، عن ميسرة بن حبيب، عن المنهال بن عمرو، عن عائشة بنت طلحة، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت أحداً كان أشبه كلاماً وحديثاً من فاطمة برسول الله على وكانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه.

٤٧٣٠ - قال في التلخيص: بل حسين [بن زيد]: منكر الحديث، لا يحل أن يحتج به.
 ٤٧٣١ - قال في التلخيص: جميع [بن عمير] متهم، ولم تقل عائشة هذا أصلاً.

٤٧٣٢ - قال في التلخيص: بل صحيح.

المئيستين المئي المئيسة المئيس

للإمَامُ الْحَافِظُ الْجِيعَبْدَاللَّهُ مُحِنَّدُ مُرْعَبُدُ اللَّهِ لَكَاكِم لِنِّسَابُورَيْ

مَع تَضمِينَات الإمَام الذهَبَي في لتلخِص وَالمِبزَان وَالعِرَا فِي في لمَّاليه وَالمِناوي في فيض الفدَر وَغيرِهم كَالْعُلَمَاء الأُجِلاَء

أول لهبعت يرقم الأحاديث ومقابلاً كنط عِدّة تَخِطوطَات

درَاسَة وَتَحَصَّبن مُصِطِفِعَ بِالفَّادِرعَطِكَ

كتاب الهجرة، كتاب المغازي والسرايا، كتاب معرفة الصحابة

الجُزُءُ الثَّالِثُ

سنتوران مخروساي بضورت منذر طنبراث ترامسته دار الكام العاملة

دار الکتب الغلمیه کنت، تک

### سيده كائنات رازدارمصطفي

262 — أخبرني محمد بن رافع ، قال : نا سليان بن قال : قال ابراهيم عن أليه عن عروة عن عائشة أن رسول في الله عن عروة عن عائشة أن رسول فاطمة ابنته في وجعه الذي توفي فيه به فسارها بشيء فبكر في ألك فقالت : أخبر في أنه يُقبض في وجعه عذا في كيت م أخبرني أني أول أهله خاقا به فضحك .

263 — أخبرنا الحلى بن العيم قال : نا سعدان بن يحي عن زكريا عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت : اجتمع نساء النبي عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت : اجتمع نساء النبي مشية رسول الله يتطلق ، فقال رسول الله : مرحباً بابنتي ، ثم أجلسها ، فأسر إليها حديثاً فبكت ، فقلت حين بكت : خصك رسول الله يتطلق بعديثه دوننا ، ثم تبكين ، ثم أسر إليها حديثاً فضحكت ، فقلت : ما رأيت كاليوم فرحاً قط أقرب من حزن ، فسألنها عما قال لها ، فقالت : ما كنت الأفشي سر رسول الله يتطلق ، حتى إذا قبض سألنها فقالت : إنه كان حدثني قال : كان جبريل يعارضني كل عام مرة ، وإنه عارضني العام مرتين ، ولا أراني الا وقد حضر أجلي ، وإنك أول أهلي لحوقاً في ، ونع مرتين ، ولا أراني الا وقد حضر أجلي ، وإنك أول أهلي لحوقاً في ، ونع السلف أنا لك فبكيت ، ثم إنه سارتي ، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين ، أو نساء هذه الأمّة ، قالت : فضحكت لذلك.



سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ منگی فیکٹی نے اپنے مرضِ وصال میں اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو بلایا اور پھر ان سے سر گوشی فرمائی تو وہ رونے لگیں۔ پھر انہیں قریب بلا کر سر گوشی فرمائی تو وہ ہنس پڑیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں۔ میں نے اس بارے میں سیدہ کا کا کنات سے بوچھا تو انہوں نے بتایا: حضور نبی اگرم منگی فیکٹی نے میرے کان میں فرمایا کہ آپ منگی فیکٹی کا س مرض میں وصال ہو جائے گا۔ پس میں رونے گی، پھر آپ سے نے سر گوشی کرتے ہوئے جھے بتایا کہ جائے گا۔ پس میں رونے گی، پھر آپ سے نے سر گوشی کرتے ہوئے جھے بتایا کہ میرے ابل بیت فیمن ہنس پڑی۔

\_كتاب المناقب / الباب: ١٤ / الأحاديث: ١٥٠٢١ \_ ١٥٠٢٤ بعثيمالزائل

رواه الطبراني ورجاله ثقات.

١٥٠٢١ - وعن أم بكر بنت المِسْور بن مُخْرَمة : أن الحسن بن على خطب إلى ٩/١٧٤ المِسْور بن مخرمة ابنته فزوجه وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«كُلُّ سَبَبِ ونَسَبِ مُنْقَطِعُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي ونَسَبِي».

رواه الطبراني، وفيه: إبراهيم بن زكريا العبدسي(١)، ولم أعرفه.

١٥٠٢٢ ـ وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ:

«أَنَا وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ والحَسنُ والحُسينُ يَوْمَ القِيامَةِ في قُبَّةٍ تَحْتَ العَرْش».

رواه الطبراني، وفيه: حيان الطائي، ولم أعرفه.

١٥٠٢٣ ـ وعن علي، عن النبي ﷺ قال:

وأَنَا وعَلَيُّ وفَاطِمَةُ وحَسَنُ وحُسَيْنُ مُجْتَمِعُونَ ومَنْ أَحَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ نَأْكُلْ ونَشْرَبُ حَتَّىٰ يُفَرِّقَ بَيْنَ العِبَادِ».

فبلغ ذلك رجلًا من الناس فسأل عنه، فأخبره(١) به فقال: كيف بالعرض والحساب؟ فقلت له: كيف [كان](٢) لصاحب ياسين بذلك حين أدخل الجنة من ساعته. رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم.

١٥٠٢٤ ـ وعن أبي رافع: أن رسول الله ﷺ قال لعلي ـ رضي الله عنه:

لِلْحَافَظُ فُورًا لِدِّينَ عَلِثِ بِنَ أَدِيبَكِرَ ٱلْمَيَّةِ يُحِ Die V. N. JA

> تحقنق عَبْدالله عَدالدَّرُوسِينَ



داراله

حضرت ابو موسی اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللّٰهِ اللّٰہِ فِي ارشاد فرمایا بروز قیامت میں اور فاطمہ عرش کے نیچے گنبد میں قیام پذیر ہوں گے۔

### بروزِ قبامت سيده فاطمه رسول الله الله عليه في محسا ته

فجاء به فوثب إليه الحسين فقال بيده فقالت فاطمة كأنه أحبهما إليك يا رسول الله قال: إنه استسقى قبله وإني وإياك وهذين وهذا الراقد في مكان واحدٍ يوم القيامة(١).

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي إلا من هـذا الوجـه بهذا الإسناد.

### ومما روى النزال بن سبرة عن علي

۷۸۰ حدثنا محمد بن معمر قال نا أبو أحمد (۱) قال: نا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: أتى علي بماء فشربه قائماً ثم قال: إن أناساً يكرهون الشرب قائماً وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائماً ثم أتى بماء فتمسح وقال: هذا وضوء من لم يحدث (۱).

(١) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسئده ، عن عمرو بن ثابت نحوه ص ٢٦ (١٩٠) وأبو يعلى في مسئده ، من طريق حسين بن محمد عن عمرو بن ثابت نحوه مختصراً ٢٩٣/١). والطبراني في الكبير من طريق أبي داود ثنا عمرو ٣١/٣ ـ ٣٣ (٢٦٢٢) وأيضاً في مناقب في اطمة ، من طريق سعيد بن عبد الكريم بن سليط الحنفي عن عصرو بن أبي المقدام ٢٦/٢٢

وأورده الهيثمي في كشف الأستار ، في مناقب أهل البيت . ٣٢٣/٣ (٢٦١٦).



## سيدهفاطمهانسانيحور

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: ميرى بين فاطمه (رضى ميرى بين فاطمه (رضى الله عنها) انسانی حور ہے۔ الله عنها) انسانی حور ہے۔

ببضحة المصطفى ﷺ أحدا. قال البعض: وبه يعلم أن بقية أولاده ﷺ كفاطمة رضى الله عنها انتهى.

وقال الحمافظ ابن حجر يدل لتفسيل بناته على زوجاته خبر أبى يعلى عن عمر مرفوعا تزوَّج حَفَصة خير من عشمان وتزوج عثمان خيرا من حفصة. وروى النسائس أنه على قال: (إن ابنتى فاطمة حوراء آدمية ولم تطمث، قمال الحافظ

السيوطى فى الخصائص: ومن خصائص ابت قاطمة أنها كانت لا تحيض، وكانت إذا ولدت طهرت من نفاسها بعد ساحة حتى لا تفوتها أى صلاة ولذلك سميت الزهراء، ولما جاعت وضع رسول الله على عددها فسما جاعت بعد، ولما

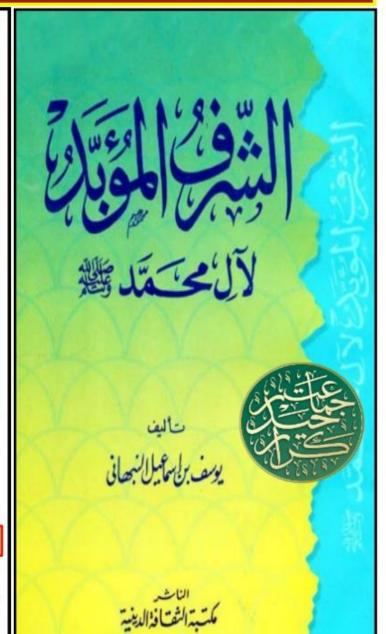

### 

( ٥٣٢) حدثنا محمد بن ابراهيم قثنا ابو مسعود قال نا معاوية بن عمرو قثنا محمد بن بشر عن عبيدالله بن عمر عن زيد بن اسلم عن ابيه قال: لما بويع لابي بكر بعد النبي علي كان على والزبير بن العوام يدخلان على فاطمة فيشاورانها فبلغ عمر فدخل على فاطمة فقال يا بنت رسول الله ما احد من الخلق احب الينا من ابيك وما احد من الخلق بعد ابيك احب الينا منك وكلمها فدخل على والزبير على فاطمة فقالت: انصرفا راشدين فها رجعا اليها حتى بايعا .

( ٥٣٣ ) حدثنا محمد بن محمد الواسطي الباغندي قثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال نا محمد بن اسهاعيل بن ابي فديك قثنا ابن ابي ذئب قال حدثني سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن الهمداني يعني عبد خبر قال قلت العلي من خبر الناس بعد النبي علي عن الله الذي لا نشك فيه والحسم النبي المعلى من خبر الناس بعد النبي المعلى عن الله الذي لا نشك فيه والحسم النبي المعلى عن خبر الناس بعد النبي المعلى المعلى عن خبر الناس بعد النبي المعلى عن المعلى عن خبر الناس بعد النبي المعلى المعلى عن خبر الناس بعد النبي المعلى عن المعلى المعلى المعلى عن المعلى عن المعلى المعلى عن المعلى عن المعلى عن المعلى المعلى المعلى عن المعلى المعلى

( ٥٣٢) رجال الاسناد ثقات غير محمد بن ابراهيم فقد سكت عنه ابو نعيم والخالف الحديث ان عليا بابع ابا بكر حياة فاطمة وحديث البخاري ( ٧ : ٩٣ ع و الله بعد موتها . قال ابن حجر ( ٧ : ٤٩٥ ) ، وقد صحح ابن حبان وغيره سلم عن الزهري سعيد الخدري وغيره ان عليا بابع ابا بكر في اول الامر واما ما وقع في مسلم عن الزهري ان رجلا قال له لم يبابع علي ابا بكر حتى ماتت فاطمة ، قال لا ولا احد من بني هاشم فقد

المحادث المحا

حضرت عمر فاروق نے سیدہ کا کنات سیدہ فاطمہ سے کہا:خدا کی قسم!
میں نے آپ کے سواء کسی شخص کو رسول اللہ صلّافیّہ کے نزدیک
محبوب تر نہیں دیکھااور خدا کی قسم لوگوں میں سے مجھے بھی کوئی اور
آپ سے زیادہ محبوب نہیں سوائے آپ کے باباصلّافیّہ کے۔

### سبسےپہلےجنتمیںداخلہ

حرف العين / عبد السلام \_\_\_\_\_\_ ٢٥١

عمرو بن[...]<sup>(۱)</sup>عنه.

٥٦٠ (١٨١٥] \_ عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ ابن الشيخ القُدوة عبد القادر الجِيلي (٢). روى عن جدّه، وكان مذمومَ السيرةِ منجّماً، يدخل في فلسفة الأوائل، فأحرقت كتبه علانية ب ابغداد، نسأل الله الستر. كان قبل الستمائة، [ومات في رجب سنة إحدى عشرة وستمائة] (٣).

٥٠٦١ (١٨٢) \_ عَبْدُ السَّلَامِ بنُ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ (١)، صاحب سفيان بن عُبينة. تأخّر بمدينة انصيبين، ورحل إليه الحافظ أبو عَوَانة، وروى عنه في الصحيحه.

قال ابنُ حِبَّانَ: كان يسرق الحديث، ويروي الموضوعات.

وقال الأزدئ: لا يكتب حديثه.

وذكر ابنُ حِبَّانَ لَه عن سفيان، عن الزهري، عن أنَّس حديث: "من كذب عليّ متعمداً".

وعن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة حديث: «لا يلسع المؤمن من جُحْر مرتين» (٥). وهذان آيشا عند ابن عيينة أصلاً؛ فالأول يرويه يونس والليث عن الزهري؛ والثاني إنما رواه ابن عُيينة عن الزهري، عن سَعِيد، لا عن الزناد عن الأعرج.

١٠٦٢ [٥١٨٣] ـ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَجْلاَنَ (٢). كناه مُسلم أبا الخليل، وكناه غَيْرُه أبا الجليل ـ بالجيم. حدَّث عنه بَدَل بن المحبَّر.

وقال أَبُو حَاتِم: يكتبُ حديثَه. وتوقَّف غَيْرُه في الاحتجاج به، عن بدَل بن المحبَّر، عن عبد السلام بن عجلًان، عن أبي يزيد المدني، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: \*أول شَخْصِ يدخل الجنة فاطمة"<sup>(٧)</sup>. أخرجه أبو صالح المؤذّنُ في \*مناقب فاطمة".

= ابن ماجه وقد ثبت في الصحيح اتنكح المرأة لمالها وحسبها وجمالها.

اض بالأصول.

(٢) المغنى ٢/ ٣٩٤.



### حضرت ابوہر بر مسے روایت ہے کہ رسول اللہ صَالِحَانِیْمِ نے ارشاد فرمایا: جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی ہستی سیدہ فاطمہ میں ہوں گی۔

### سیدہ فاطمہ اور ال کے دونول بیٹے جنتیوں کے سر دار

### جامع الترمذي \_ كتاب المناقب

VTT

والألباني] حَدَّثُنا وَاصِلُ بِنُ عِبدالأَعْلَى، حدثنا أَبُو مُعَاوِيّةً، عَن الأَعْمَشِ، عَن عَمَّارَةً بن غَمَّيْر قالَ: وَلَمَا حِي، يَرَأْسِ عبيدالله ابن زيادٍ وَأَصَحَابِهِ نَصِدَتْ فِي الْمَسْجِدِ فِي الرَّحَبَةِ فالنَّهَيْتُ إلَيْهِمْ وَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ جَاءَتْ قَدْ جَاءَتْ فإدًا حَيَّةً قَدْ جَاءَتْ تَخَلُلُ الرَّؤُوسَ حَتَى دَحُلَتْ فِي مِنْحُرَي عبيدالله بن زيادٍ فَمَكَنَّتُ هُنِيْقَةً ثُمَّ حَرَجَتْ فَلَكَيْتَ حَتَى تَغْيَتْ ثُلُمَ قالُوا قَدْ جَاءَتْ قَدْ جاءَتْ فَقَمَلَتْ دَلِكَ مَرْتَيْنِ أَوْ تَلاَناةً. هَذَا حَدِيثٌ خَنْ صحيحً.

المحمد المحمد على المحمد الله المحمد الله المحمد الرّخمن والسّخاق بن مسور قالا أخبرنا محمد بن بوسف عن إلسّخاق بن منسور قالا أخبرنا محمد بن بوسف عن إلسّرائيل عن منسرة بن حبيب عن المنهال بن عفرو عن زرّ أبن حبيب عن المنهال بن عفرو عن زرّ تغني بالنبي على فقلت: مالي يه عهد منذ كذا وكذا، فنالت مني فقلت لها دعين آتي النبي على فأصلي معه الملرب وأساله ال يستغفر لي ولك فائيت النبي على فصليت معه المرب فصلى حتى صلى العشاء ثم الفئل فتبعثه فسمتع المرب فعالى: من هذا حديقة فلت تعمل المناز من الما عاجمتك عنى فقال: من هذا حديقة فلت تعمل الم تنزل الأرض عنى فقر الله لك والامك؟ قال: إن هذا ملك لم ينزل الأرض فط فبل منو الليكة، استأذن ربّه ان يسلم على ويسترني بأن فاطمة سيدة بساء أهل المجتنية، وأن المحسن والمحسين والمحسنين والمحس

قال أبو عيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَّجْوِ لا نَعْرَفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلٌ.

٣٧٨٢ [صحيح] حَدَّثَنَا عمودُ بنُ غَيْلاَنَ، حدثنا أَبُو أُسَامَةً، عَن فُضَيْلِ بنِ مَرْزُوق، عَن عديٌ بنِ ثابتٍ عَن البَرَاءِ: •أَنَ رَسُولَ الله ﷺ أَبْصَرَ حَسَنًا وَحُسَيْناً فقالَ اللّهُمَ إِلَى أُحِيهَمًا فأُحِيهُمًا».

قال أبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. ٣٧٨٣- [متفق عليه] حَدَثنا مُحمَدُ بنُ بَشَار، حدثنا

رسولالله صَالِمُ اللهِ مِنْ اللهِ فرمایا:فاطمه جنتی عورتول کی سردار ب<u>س اور</u> حسن و حسد جذبه نوجوانوں کے سردار ہیں۔



## سيدهاطمهكاكفو

النصل الخامس/ في فضائل فاطمة الزهراء بنت رسول الله يَكُمُّ

1 . 1

## رسول الله صلافية م نے ارشاد فرمایا: اگر علی نه ہموتے تو فاطمہ م کا کوئی کفواور ہمسر نہ ہوتا۔

قرطان، فقالا: يارب اما هذه الجارية؟ قال: صورة فاطمة بنت محمّد سيد ولدك، فقالا: ما هذا التاج على رأسها؟ قال: هذا بعلها علي بن أبي طالب هي فقالا: ما هذا القرطان؟ قال: إبناهما الحسن والحسين، وجد ذلك في غامض علمي قبل أن اخلقكما بالفي عام».

٣٨ و أخبرني سيّد الحفاظ - فيما كتب إليّ - قال: وممّا سمعته في المفاريد، باسنادي، عن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله عَبَيْنُ : «لو لَمْ يكن عليّ ما كان لفاطمة كفؤ».

### مقتل الحسين خوارزمي، ج1، ص107، حديث 38

٣٩ قال سيد الحفاظ هذا: وأخبرنا أبو الفتح بن عبد الله \_ كتابة \_



### سيده فاطمه كحي رضامين مصطفي كريم الليواتية في كرضا

عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال:

«كنية فاطمة بنت رسول اله صلّ الله عليه و آله أمّ أبيها».

### تزويج فادله و بدلي عليه السه

أخبرنا أبو الحسن أحمد بن المظفّر بن أحمد العطّار الفقيه الشافعي، أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن عشان المرني الملقّب بابن السقّاء الحافظ الراسطي، حدّ نا علي بن العالم البجلي من دّ ثنا علي ن المثنى الطهور، حدّ ثنا زيد بن الحبار من عبدالله قال: وهو عدالله بن لهيعة بن عقبة حدّ ثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبدالله قال:

دخلت أُمَّ أيمن على النبيّ صلّى الله عليه وآله وهي تبكي، فقال لها النبيّ صلّى الله عليه وآله «ما يكيك لا أبكى الله عينيك؟» قالت: بكيت يا رسول الله لأنّي دخلت مزل رجل من الأسار على وقد زوّج ابسد رجاً أن الأنصار، فسر الله مار وقد زوّج ابسد رجاً أن الأنصار، فسر الله من على ولم تنثر عليها شيئاً.

فقال النبئ صلّى الله عليه وآله: «لا تبكي يا أُمَّ أيمن، فوالذي بعثني بالكرامة واستخصّني بالرسالة ما أنا زوّجته، ولكنّ الله تبارك وتعالى زوّجه من فوق عرشه، وما رضيتُ حتّى رضيتُ حتّى رضيتُ على على على حتّى رضيتُ وما رضيتُ فاطمة، وما رضيتُ فاطمة حتّى رضيتُ فاطمة وما رضيتُ فاطمة حتّى رضي الله ربّ العالمين.



رسول الله صلّی علیم نے فرمایا کہ میں مجھی بھی تھی سے راضی نہیں ہوا، مگر بیہ کہ سیرہ فاطمہ اس سے راضی ہوجائے۔

### سیدہ فاطمہ کابر وزِ محشر ستر مزار حوروں کے جھرمٹ سے گزر نا

الفصل الثاني في فضائل أهل البيث مفصلا فاطمة رضي الله عنها

٣٤٠٠٨ - أبشري يا فاطعة فان المهدي منك ( ابن عساكر -

عن الحسين ).

١٠٠٩ - إذا كانَ يومُ القيامة نادي مناد من بطنانالعرش : يا أهلَ الجعمِ ! نكتِسو الرؤسكِم و عُضُوا أبصار كم حتى تَمُر الطمة أ بنت محمد على الصراط ، فتمر مع سبعين الف جارية من الحور العين كمر البرق (أو بكر في الفيلانيات - عن ابي أيوب).

٣٤٣١٠ - إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: أيها الناس ! مُغضوا أبصار كم حتى تجوز فاطمة إلى الجنة (أبوبكر في النيلانيات ـ عن أبي أيوب).

٣٤٢١١ - إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان العرش: أيها الناسُ ! مُضوا أبصار كم ، أيها الناسُ ! مُضوا أبصار كم حتى تجوز فاطمة إلى الجنة (أبو بكر في النيلانيات ـ عن أبي هريرة).(١)



حضرت ابوابو بانصاری سے روایت ہے کہ روزِ قیامت سیدہ کائنات کیل صراط سے گزریں گیاس طرح کہ آپ کے ساتھ حورِ دین میں سے جبکتی بجلیوں کی طرح سنز ہزار خاد مائیں ہوں گی۔